

## DATE LABEL

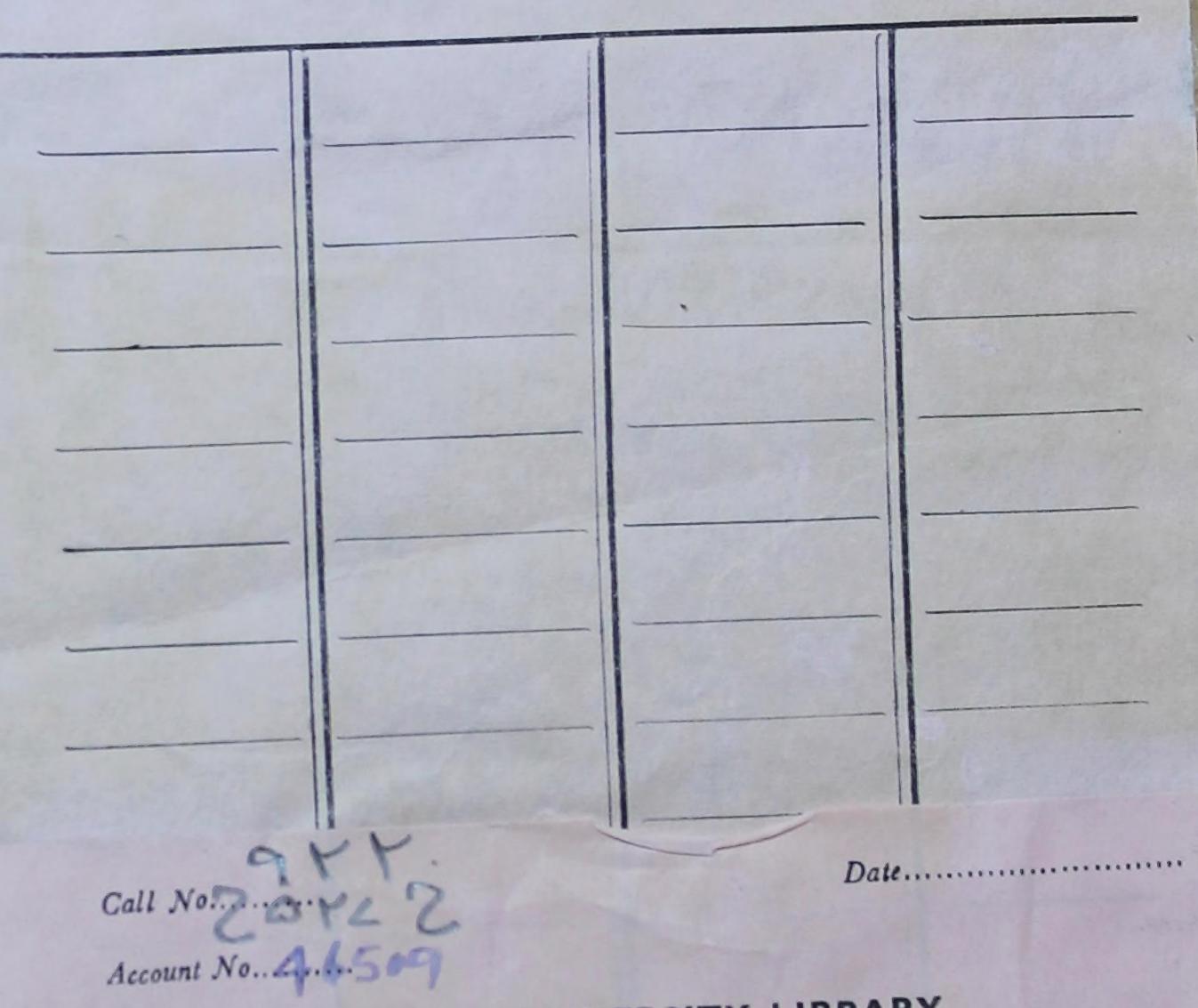

## J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above.

An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is kept beyond that day.





صاحبِ کشف دکرامات بزرگ شاه کلیم الترد ملوی دعنه الترعلیه کے سوانے جیا اوران کے علمی ورد حانی کمالات برستند معلومات سی مجرور اور بیش قیمت مفاله

بروفير في المرصاحب نظاى الم لي

ناش المحمد المحم

مطبوعه جيربرتي يرسين بي

قبت جيان

21974

0922.097



STOI



1/1/3/2

## حضرت فا محم الشرولوي كتوبات كالبيتي

ازجاب بروفسرطيق احرصاحب نظامي ايم-ك آج سے تقریبًا دھائی سوسال پہلے کاذکرہے کہ دہلی بیں ایک بہایت عظیم المرتب بن برگ حضرت شاہ کیم ان کی خانقانی خانقاہ بزرگ حضرت شاہ کیم ان کی خانقانی خانقاہ بررگ حضرت شاہ کیم ان کی خانقانی جانقاہ كياتي،علم ومعرفت كاسريتيم في - بزارول تفنكان معرفت ابني روحاني بياس بجهانے كے ليے تقص شايقين علم وصل ان كے حلفة تلا مزه بين شامل ہونا باعث فخروم ا بات تصور كرتے تے۔ آزاد بلکرای نے لکھاہے۔

المراو فقراعلقه اعتقاددركوش دانتندوب مطالب ديى ودنيوى كاميابي انروختنه شاہ صاحب کے علمی اور روحانی دونوں مراتب نہایت بلندھے۔ لوگ ان کی بڑی وداحترام كرتے تھے مصنف ما ترالكرام كابيان ہے و ورعلوم عقلى ونقلى ياب بلندودرحقايق معارف رتبة ارجمندوا ثنت "

شاہ صاحب کے اسلاف معاری کا پیشہ کرتے تھے لیکن خود اُن کو لفول آزاد انتعالیٰ نے دلوں کی معاری کے لئے مخصوص کیا تھا " کے

شاہ صاحب نے رشروہرایت کی شمع ایسے زمان ہیں روش کی جب کہ ہندوت ان کے سلمان ایک نہایت نازک دورے گزررہے تھے۔ سلطنتِ مغلیہ کا آفتا ب غروب ہواجا ہتا تھا۔

له الزالارم ١٧٠- سه و سه ابينا ص ٢٠-

معاشره برانخطاطي رنگ جهار با تفار زنرگي و سكردوام "ين تبريل موري تفي برخص ايك كونه بے خودی کے عالم میں من وخواب تھا۔ دلی کی عظمت روز بروز گھٹ رہی تھی۔ صوبول ای ابیا اورخود مخاريان قائم مورى فين مرسول كالبلاب طوفان بلاخيرى طرح امندتا چلاآر با تفا ملانوں کا جاہ وجلال جواب دے رہا تھا۔ مزہب کی روح ختم ہو کی تھی۔ اور اگر کھے اقی رہ کیا تفاتواومام كاتارولور - شاه صاحب نتنزل اورانخطاط كاس دورس اجبار ملت اوراعلاء كلية الحق كے لئے جوكوشيں من وہ اسلام مندكى تاریخ بین ایک فاص اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ طالا كى ناماعدت كوبهجائة تقى زمانه كى رفتاركود يكية تق ليكن بهت منهارت تق اور كاربجادكم. كيتے تھے "دراعلائے كلت الحق باشدوجان ومال خوصرف ايس كاركىنيد كے شاہ صاحب کی تبلیغی اعی کابتدان کے مکنوبات سے جلتا ہے لیکن افسوس ہے اس حیثیت سے ان کے مکتوبات کا اب تک مطالعتہیں کیا گیااوریہی وجہے کہ شاہ صاحب کی تبلیغی مراعی سے لوگ بوری طرح واقف بہیں ہیں۔ اس مضمون میں شاہ صاحب کی بلیغی کوشنوں اوران کی زنرگی کے مختلف ہیلوؤں بران کے مکتوبات کی روشی میں بحث کی جائے گی۔ مخصوالات اشاه كليم النه صاحب ١٢ جادى الثانى سلالي مطابن د ٢٤ كوبيرا موع تعاولات ایک مکتوب میں فرماتے ہیں یہ بست وجہارم جادی التا بی مولد فقیراست و تاریخ تولد فقیر عنی مر (۱۰۲۰ = ۱۰ + ۵۰ + ۱۰۰۰) "ال علوم ظاہری کی مکیل دہلی میں فرمانی اس کے بعدعازم جے ہوئے سرینیمتورہ میں حضرت سے

علوم ظاہری کی ملیل دہی میں فرائی اس کے بعدعازم جے ہوئے سرینیمنورہ میں حضرت کا اس کے بعدعازم جے ہوئے سرینیمنورہ میں حضرت کا کیا سرتی منازم ہوئے۔ نشخ کے تقدس اورعلم وضل سے شاہ صاحب اس فدرمنا ترہوئے کوئی سے کی سرتی سے ملاقات ہوئی۔ نشخ کے تقدس اورعلم وضل سے شاہ صاحب دہلی دائیں تشریف اللہ ان کے صلقہ مربدین میں مثنا مل ہوگئے۔ کچھ عرصہ قبام کے بعدشا مکلیم اندرصاحب دہلی دائیں تشریف اللہ ان کے صلقہ مربدین میں مثنا مل ہوگئے۔ کچھ عرصہ قبام کے بعدشا مکلیم اندرصاحب دہلی دائیں تشریف اللہ اندر اللہ تا اندر کے صلقہ مربدین میں مثنا مل ہوگئے۔ کچھ عرصہ قبام کے بعدرشا مکلیم اندرصاحب دہلی دائیں تشریف اللہ تا ہوئیں میں مثنا میں مثنا میں مثنا میں مثنا میں میں مثنا میں میں مثنا میں میں مثنا میں مثنا مثنا میں مثنا مثنا میں مث

له مرے بین نطر شاہ صاب کے مکتوبات کے تین نسخ ہیں۔ ایک قلمی دومطبوعہ قلمی پرسند کتاب درج نہیں ۔ ایک کنی مطبع پوسفی دیم بی ایک کنی مطبع پوسفی دیم راس کا ہے دومرامطبع مجتبائی دہلی ہا اللہ کا۔ اس منمون میں جس جگہیں نے صفحات مطبع پوسفی دہلی راس کا میں جس جگہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں ۹۳ میں دہ موخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲ میں ۹۳ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں دہ موخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں دہ موخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں دہ موخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں دہ موخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں دوموخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۲ ۔ سے مکتوب ۱۲۵ میں دوموخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں ۲۱ میں دوموخرالذکر نسخہ سے ہیں۔ مکتوب ۲۱ میں دوموخرالذکر نسخہ سے ہیں۔

اوربازارخانم بس اینامسکن بنایا اورسلسله درس وندرلی شروع کردیا دفته رفته امراوفقرار سب
آب کے گروبرہ ہوگئے اورآب کے درس بی شرک ہونے گئے۔

شاه صاحب کوتوکل اور قناعت کی بے پناه دولت بلی تھی۔ وہ عسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے لیکن کسی کے سامنے دستِ سوال دراز کرنا توکیا معنی امراء دسلاطین کی نزریں اور جاگرزا ہے تک قبول نہ کرتے تھے "تمکہ سرالاولیا" کا بیان ہے کہ "شنج کی ملکیت میں لے دے کے کل ایک حویل تھی جس کا ماہوار کرا ہے جا آتا تھا۔ شنج اسی سے گزرا وقات کرتے تھے مراہ ہوار پر ایک

مکان کرابه پریالے رکھا تھا اور باقی دورو ہے ہیں پررے طرکا خرج چلاتے تھے ۔ لے

بعض مرتبرا بسائعی ہواکہ قعط یاد بگرغیر عمولی حالات کے باعث اس مخقری آمدنی میں گذراوقا

منہوسکی اوروہ قرض دار ہوگئے۔ ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کو لکھتے ہیں:-

و درین سالها که از تنگی باران صورت فعط درین ملک شره بود- وبانه ده نفرسوارههان

گزران ی شدگاه بیگا ہے قرض داری شرم" (م ۱۰ ص ۲۱)

لین اس کے باوجود شاہ صاحب نے کئی بادشاہ سے کچھ قبول نہیں کیا۔ ان کی شانِ استخنا اورخودداری کئی کے آگے دریتِ سوال دراز کرنے کی اجازت نہ دبی تھی۔ ان کے سلسلہ کے کئی بزرگ نے اسے روانہ رکھا تھا۔ فرخ سیرنے بہت کوشش کی شاہ صاحب کو بیت المال سے کچھ دیریا جائے۔ لین اصوں نے بربارانکار کردیا۔ و تنکملہ سبر الاولیا "میں اکھا ہے۔

"بادشاه فرخ سربارها کاح نودکه حضرت بادشاه فرخ سرنے بارہا امرارکیا که حضرت بیت المال چیزے قبول فرمانیدا بیتاں سے کچے قبول فرمالیں جواب دیا کہ ضرورت نہیں ہواب دادند کہ حاجت نبیت بازع ض کرد پھرادشاه نے کہا کہ اجھا اپنے رہنے کے لئے کے جواب دادند کہ حاجت نبیت بازع ض کرد بھرادشاه نے کہا کہ اجھا اپنے رہنے کے لئے کے حویٰ از بہر نزول درمعرض افتد فرمود نبر ایک حویلی بی فنول کر لیجے ارشاد ہوا۔ اس کی

اله و ذكرالاصفيا " معروف به المكلم سيرالا وليار " مصنفه خواجه كل محراحمد بيرى م مدر الدوليار " مصنفه خواجه كل محراحمد بيرى م مدر الدوليار الدوليار " مطبوعه مطبع رصوى د بلى ستاسياره مطبوعه مطبوعه مطبع رصوى د بلى ستاسياره المحمد المعرفة المعربين ا

باین نیز حاجت نیب بازع ف بوداگر می مزورت بنین کو باد شاه نیم عوفی کیا،اگر اجازت باشربنره درضرمت آمره سواد اجازت بوتوخاك ارضرمت والاس حاصر بهوكر داري بقدم بري عالى توره باشرفرور شرف قرموي ي عالى ركياكري فرماياد آپ دعالوتي مشغول ام - به آن يزطاجت مين شغول بول اس كا عاجت نبيري وبلك نيت بلك بنره والقديع فوالهومية روه م بنره كواس سي كليف بوكى -شاه صاحب بہایت حلیم الطع اور خوش مزاج انبان سے جب کوئی شخص حب ان کی ناراضگی کا خیال ہوتامعزرت کا خطالکھتا تواس انراز س جواب دیے کہوئن کے اس شعری جینی جاگتی تصویرین جاتے ۔ نارسانى سے دم رُك تورك سے خفا ہیں ہوتا وه دشمنول اور مخالفول سے مح محى ناراض نه سرتے تھے۔ بلکہ حضرت محبوب لی کی طرح بداننعاران كى زبان بردستن تصے ۔ بركمارا ريخدواردراضي السياريار بركمارايار بنودايزداورايار الحجة بركه فارے بربردرراه ماازدشمنی برگے كزباع عرش بشادر باد اور ا المخرعمس ثناه صاحب كونقرس اوردج المفاصل كامراض لاحق بوكف تع -ايك خطيس جوتفريبام، معالى عرس لكها كيا م وناتين -اله بدركوشابرشاه صاحب نے ایک حوبلی قبول فرالی حقی ایک مکتوب بن نظام الدین صاحب كو لکھے ہیں ۔
م شاہ صیارالدین برائے فقراز بادشاہ حوبلی یک ہزارود و و رعم بازار خاتم كمشتل است
بریک ایوان و دو حجرہ و میک چاہ ویک چاہ گرفتند "ص امص ۲۸ ملا مطاح است کے مخاص المین اولیا می زبان مبارک پر جی اپنے دشمنوں کے لئے یہ کا شعارات نے تھ ملاحظ م سرالاوليا- ازميرورد-ص٠١١ (اردو-لابور) سه اس مكتوبين مكت بس امروز بنم شهر جادى الثانى است مال عمر بفتادوم شت است - جهارده يا بازده روز باق است ارش وعال بنم خوابرشر م ١٢٥ ص٩٥ وشاه صا. نه ١٨مال كي عمر بالى -

لا آزار نقرس ووج المفاصل با فراط ننره نقرس اور تشياى تكليف صدكو بنج كي بر، بايال كدرست چپ وزانونے بائے است مردو باتھ اور سرمے باؤں كا كھنا اور و توں برسے پالا سره انروچاراه است که صاحب موے ہیں ۔ چارجہیوں کربترری امواہوں فراشم دری روز لنگ لنگال بامتعات ان دنون می بعض لوگول کی مردسے لنگراآیا چنرے ازانررول بخانہ بیتوانم رفت ماروانا کھرے باہرجا سکتاہوں انازیم نازبهم نشترى خوام "رم ١٥١٥ ص ١٥٠ سيني كريما بول" ليكن ان تكاليف كي باوجوداعلار كلمة الحق سي معروف رب - اسى حالمت سي وه است خليفة شخ نظام الدين اورنگ آبادى كوخطوط سكفت تصاور صرورى برايات ديت تع -شاه صاحب نے ٢٢ رہے الاول سمالے كووصال فرمایا۔ جامع سجراورقلعہ كے درمان آب كامزاربإنوارب-غلام مرورف ان انتحارس تاریخ وفات كالی ب سه كليم النرواز فضل الني زرنيات بخلرجاوداني روتارىجىت بېرسال ولىش برآبير سرعاازوے چوفواتی درع فان دیں موی نای یے موسی تانی کاشف ریں كليم الله جيث أبارك بورجل أن شخ زماني تفانیت افاه کلیم انٹرماح برے بایہ کے بزرگ ہونے کے ساتھ بڑے جیرعالم می تھے انھوں تے تقانیف کاایک بیش بہاذ خرہ چھوڑا ہے جن سے ان کے تبح علی کا انرازہ ہوتا ہے۔ کلام پاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر الفول نے علی زبان میں ملمی اس کے علاوہ تصوف پر مختلف کتابیں سے وقلم فرائی

اله دربرایت طق الشرواعلار کلمتدان تادم والیس کوشش بلیغ بکاربرد نز"
مولی محدقاسم کلیمی مرتب مکتوبات ص۲
مولوی محدقاسم کلیمی مرتب مکتوبات ص۲
مولوی محدقاسم کلیمی مرتب مکتوبات ص۲
مولوی محدقات متعملام مکما ہے۔ خزینہ الاصغیا (طبداول ص ۱۹۹۵) میں معملات ہے۔
میراس میں معملات معملات میں معملات م

محرقاتم کلیمی نے دبیاج مکتوبات بس سالام ہی دیا ہے۔

سه خزید الاصفیا- طداول ص ۱۹۵۰

مثلاً عظرة كالمله، سوارات بيل، كشكول، مرقع شاه صاحب في ايك كتاب ردِروافض مجى تصنيف فرما في نفى -

كشكول كمتروعين فرماياب-

" بدایک ایساکشکول ہے جس کے توالے لطیعہ ربانی کوطا قت بختے ہیں یفنی ناطقہ کو قت دیتے ہیں اور مجازی اسلام کے ہکر سی ایمان خیقی کی روح بچونکدیتے ہی طیعیت کے مردہ لوگوں کو ابری زندگی عطا فرماتے ہیں اور خواہ خات نفسانی کے بیا دوں کور حافی شفادتی ہی شاہ صاحب کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص مربدین کو اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہوایت فرماتے تھے ایک مکتوب میں کمتے ہیں ہ۔ وصافی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہوایت فرماتے تھے ایک مکتوب میں کسمتے ہیں ہ۔ شماصح بٹ ہا در یا فتہ ایر دو کوشکولے و مرقع آنجا موجود اند ہم طالب را موافق

حوصلہ آں بنیابت ذکرے وشغے بفرانید" (م ۱۲۷ م ۱۲۷ م ۱۲۷ می کامجوعہ کتوبات اس نصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی چوڑے ہیں جن کامجوعہ و مکتوبات کئی اعتبارے ہی چوڑے ہیں۔ ان ہیں اگرایک طوف شاہ صاحب کی جینی جاگئی تصویر ہارے سامنے آجاتی ہے تودوسری طرف ان کی تبلیغی کوششوں کا پورانقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیج جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اعلار کلمۃ الحق تبلیغی کوششوں کا پورانقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیج جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اعلار کلمۃ الحق تبلیغی کوشش انٹکریوں اورعوام ہیں وحانی نظیم و تربیت کے لئے سے بیاجہ ان سب کا انوازہ سے ہمانیا ہے۔ ان سب کا انوازہ سے ہمانیا ہے۔

تعدادس کل کمتوبات ۱۳۲۱ ہیں۔ بیسب اپنے مربیوں کے نام مختلف اوقات میں لکھے مربیوں کے نام مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں۔ سوسے زیادہ خطوط شاہ صاحب نے اپنے ایک عزیز مربد شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے

عه - تكمد سرالادليا ص ١١ - ك كشلول كليي - ص٢-مطبع مجتباتي سموداء

دکن بھیج ہیں۔ باقی خطوط مولانا محد دبارام ، عبدالرسنید دغیرہ کئام ہیں۔ شیخ نظام الدین صابہ کے نام جر مکتوبات مکھے گئے ہیں وہ نب تازیادہ صاف اور مفصل ہیں اور خیقت ہیں تام مجموعہ کی جان ہیں جو ککہ اکثر مکتوبات شیخ نظام الدین صاحب کے نام ہیں اس لئے ہے جانہ ہوگا اگران کے متعلق بھی یہاں کچے عرض کر دیا جائے۔

يتخ نظام الدين اورنگ بادي استخ نظام الدين اورنگ آبادي، شاه كليم الشرصاحب كيع زيزين مرمدا ورخليفه راسين تقے ان كے وطن كے متعلق معلوم نہيں تكمله سرالاوليا، خزينة الاصفيا اور منافب فخريس يدلكها س كمان كاوطن يورب سي تفاووبال س علوم ظامري كي تحسيل وكيل كے لئے دلمی چلے آئے تھے منافب فخربیس لکھا ہے كہ سلی بارجب شنے نظام الدین، شاہ صاحب کی فرمت میں مامز ہوئے تو محفل سماع منعقد ہوری تھی۔ شاہ صاحب کا دستور کھا کہ سماع کے وقت مكان ك دروازب بندكرادي تصاور محكى ناآثنا شخص كوانزران كى اجازت بين دى جاتى تى - شيخ نظام الدين في دروازه بردتك دى - شاه كليم الشرصاحب في آوازس كرابك مرمد كواشاره كياكه ما بهرجا كرديه مرمد ناك غيرمتعارت شخص كودروازه بركم ادسيها نونام دريا اورا كرشخ سے عرض كى كم ايك بيكان شخص ،كراصورت نظام الدين نامى طالب ملاقات ہے شخن ام سنة بى فورًا مكم ديا كه جلدى سے اس كوانررك آؤ-مربيدوں كويہ س كرجرت ہوئی کہ شیخ نے کیوں ایک ناائٹ اور بیگانہ شخص کوساع کے وقت اندرانے کی اجازت دی لین شیجے فورایہ کہران کی کی کردی " ازیشخص ونام نامی وے بوے آتنانی می آبریج نبیت" ادر سيخ نظام الدين سي بهايت خلوص اور محبت سے ملے ۔ اوران كى ظاہرى تعليم وتربيت كى

به ادابهت البندائي- اور كمال محبت سے أن كى طوف دىكيم كر بچھيا يد نظام الدين توبهارے باس علوم ظاہرى صلى كرين ہوہا وربہتر ہيں "۔ پاس علوم ظاہرى صلى كرين آيا ہے يا فوائد باطنى صلى كرنے جوزيا دہ اچھے اور بہتر ہيں "۔ شنخ نظام الدين نے فوراً جواب ديا سے

مبردم بتو مایئر خولیش را تورانی حاب کم وبیش را ناه صاحب کو بیشوس کرایند بیرشخ کی مرنی کی وه بیشین گوئی یادآگی جس بیل ضول نے فرما یا تضاکه ایک شخص ایسے موقع بریش خریش کا وه ہماری تنبت کا مالک ہوگا اُس سے ملی دیشتیہ کو بے صرتر فی ہوگی ۔ ناه صاحب سمجھ گئے کہ ع

آمرال بارے کہ مامی خواتیم

اوراس وفت سے ان برخاص النفات اور نوجه فرمانے لگے۔ ان کی تعلیم وتربیت میں خاص دلجیں کا أظهاركيا حب تعليم وتربيت كاسلسلختم بواتوشاه صاحب فان كودكن روانه فرماديا به اورنگ زيب عالمكيرك عهر حكومت كا آخرى زمانه كفا بنروتان كى بياست كامركز تفل شال سے حذب كى طف ستقل موجيًا تها ـ بادشاه، شامي خاندان، فوج كابيش ترحصه، سب دكن بي بينج حيكا تفارشالي مندون كى البميت نسبتاكم موكى تفي - د كلي - آكره - لامور-سب ابني عطرت يربيه كوخير ما دكه بيط تقے محلات بي حرتناك خاموشي طاري في ساراما زوما مان تالول سي بنريراها - اسلامي بندكي تاريخ كابربت نازك وفت مقارشاه صاحب في وقت كي آوازكو بهجانا اورائي عزيزتن مربيت نظام الدين كوتليغ واصلاح كى كام كے لئے كن روان فر ما بارخودا بك مكتوب من شيخ نظام الدين كوسلفة بين-" تم كوا منرتعالى نے دكن كى ولايت عطافرمانى سے تم يركام بورے طور برانجام دو بيل فاس يها تم كولكها تفاكرل سي جاؤر لين اب يظم مه كرجهال كبين بواعلات كلمة انترين مصروف رموا اوراب جان ومال کواس می مرف کردو" (م۱۲ م ۲۱) مکتربات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نظام الدین لٹکرشا ہی کے ہمراہ دکن گئے تھے اور کچھ وصم

له ما ترعالمگيري ص ٢٨٣٠ -

دكنين أن كي نقل وحركت النكرك ما تقيموتى ري-ان كخطوط المنكرلول كوريد آت جات تے اور ثایرای وجہ سے شاہ صاحب نے ایک ملتوب میں تاکیدی تی کہ وہ دکن کے حالات بڑی احتیاطے کھاکریں۔ رم اہمی مم)

مكنوبات سي جكه الشكركا وكرملتاب رمثالا

دا) الرابندائ أمرن شاورلظر بادشارى كماناريخ حال معنت بشت ماه گذشته باشد

دوكابت رسيده" (م اول اص ٢)

دد) ورن الرك كرشاب تيراكثر شنيده مي شود كم عقدات رفض بغايت رائج است رم يص ١١)

رس قبل ازیس ی نوشتم که به نشکر بروید اکنول این امراست برجا با سنید دراعلات

كلية الحق بالتير (م ١٦، ص ٢٦)

دين المكوب شااز ل كردسيد" (م ٢٠٠) ص ١١٧)

ره، شاه صيار الدين بمراه لشكر عظم شاه به تم كانورفته امر وشاه اسدا مذر لشكررا تخوا مندكذا

والله يحق الحق وهو كل للبيل والله منم نورة ولوكة المشركون بهرط بن بود

شاورلشكرموجب رحمت على عبادانشراست " (م ١٩٥١) ص ٢٥)

رد) عم آل است كه درلشكر فدمت كارى طالب علمان حق نائيرواي معادت فودشماريد

وجهدكنية تامردم بسياراز حصبين غفلت بزاويبموفت بطفيل شارمند" رم٠٢ ص٢٥)

چالخ شے نظام الدین کے اپنے بروم رشرکے زیر ہرایت عرصہ تک دکن کے لئے ربوں میں

تبليغ واصلاح كاكام كيا-ال كى كوششين اس بارسيس ببت كاياب تابت بوئين - لنكرك وك

ان كارديده وف لك خود فا كليم النها ما الله مكنوب بي فرمات بيد ا

وديرمعلوم شركه ازلت كردوجوان بسيارا توضع شما محظوظ بود نروتعظيم ازمزاق شمامي رند

اله اختصاری مرنظ اور مکتوبات جن سے شاہ صاحب کا نظرے تعلق ظاہر ہوتا ہے بہاں نقل نہیں کے گئے مثلام ١٠٠٠ م ١١م ١١م وغيره-

معلوم سندک کمال در شدر شناخة اند" (۱۹۳۰ ۱۳۵۰)
دکن میں شاہ نظام الدین صاحب مختلف مقامات پراقامت گزیں رہے کموب (۱۹۸۰ میں ۱۹۸۰) سے معلوم
ہوتاہ کہ بجا پر رجی آپ کا قیام رہا ۔ خطے کہ بعداز سر بیجا پور ارشوال مرقوم بود رمیر (ص ۱۹۸۱)
مکتوبات کی بیم جاتا ہے کہ جب آپ دہی دواند ہوئے تو برہان پور بھی کچے عرصہ
قیام فرایا ، ایک مکتوب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں ،۔

النراشردري روز بإدربريان پورخوبيها است وطن اختيار بكنيدا مابرك آب اگرچه صرابا شرانشارا شرتعالی آبادی م آنجا خوامروت و م ۲۹٬۲۵) بريان بوركى تاريخي اورحغرافيا في الميت كيتي نظراسي كووطن بنانے كامتوره ديت بين :-"برائ تومل شربهان بوردر جميع خوبيها است فوباست مي كذرمردم منروسان ويم كند مردم وكمن ومم كدر مجاج بيت الحرام واكثر دروبيال دي شراو دنراما تكيه برلب آب اختياركنندوا زنظام بيره نام بهندي (م ١٢١٥) ليكن بقضائ المي تربان يوستقرنه بن مكااورآب اورنگ آباد بيني بيروم رشد نے خطالكها۔ وخواجه عبداللطبف في الما المائة المناه المن جواورتك بادع مي ين بنارے خط =آئے سے تنویق ہے معلوم ہواکہ المی جگہ مقربین ہوتی ہے " (م ۲۵ می ۸۸) آخركا راوزيك آبادى بن قيام فرماليا اوررشردمها بن كى ده شمع روثن كى بس كردشاه وكدا برداندوارشار بوت -الرايك طوف عوام كاان كى فانقاه بى بجوم تفاقودوم كاطوف نواب غازى الدين بها اورنظام الملك آصف جاه اول ان كى فرمت بس بربع عتيرت ونياز بين كرت تع -

اله بربان پورک تاریخی حالات کے لئے ملاحظہ و مخزن اگست معنون مولانا سعیدا حد مربان پورک تاریخی حالات کے لئے ملاحظہ و مخزن اگست معنون مولانا سعیدا حد سے مربان بالدین صاحب نے متاکلاہ میں بقام اورنگ آبادوصال فرمایا و میں آپ کامزار پرانوارہ بست سے معنون خورے کہ حضرت فیخ نظام الدین وال وصور برار مربیز زیادہ بودواکٹر مرمیدانشس صاحب حال داہل کمال اند میرالاولیا ص ۹۴۔

شاه کیم انده این ما مندها حب کی تبلیغی ماعی کا اندازه ان کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان تبلیغی ماعی کا اندازه ان کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان تبلیغی ماعی کا اندازه ان کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان تبلیغی ماعی کا اندازه ان کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان میں ایک بے قرارا ورب جین قلب کی دھر کیس نائی دیتی ہیں۔ ہرخط ہیں مرخط ہیں ایک بے قرارا ورب جین قلب کی دھر کیس نائی دیتی ہیں۔ ہرخط ہیں وه اب مربد واعلار کلمنه الحق کی سرایت کرتے ہیں اور بکار کیا رکہتے ہیں۔ (١) قون دمال خود راصرف إين كاركنيد" (م ١١، ص ٢١)

(۲) فيض دي ودنيوى بعالم رسانتروم ملاوت وعيش ودلافدائ آل بندگان بايركرد" (م٥٤) ص٠١)

ان كى حناس روح اللهم كومندوستان س انتهائى ترقى نيربرد مكينا جا بنى تني ان كاحراس

الى اسلام كابيغام بركان تك بينيان كي لئے مصطرب تقا۔ باربارمربندوں سے كتے ہيں وراں كوشيركم صورت إسلام وسيع كرددوداكرين كثير" (م ١٠) م.١)

وه خطوطس اورباتیں می کھے ہیں لیکن جی کو بارباردھراتے ہیں وہ یہ ی ہے دا) ہوال

دراعلائے کلمنالحی کومشیدوازمشرق تامغرب مهاسلام عقی برکینید" (م ۲ ص ۱۱) (۲) منوجه اعلاد

كلمة الحق باشتروالله متم نورة ولوكرة الكفرون (م. ١٥٠٨)

ان کے قلب مضطری آوار صرف ایک علمس پرتیرہ فی " ازمشرق تامغرب ممہ اسلام حقیقی بركنيد اسى دهن سان كے شب وروز كرزتے ہے۔ ده دہلى سے ليكن دكن كانظام بنليغ ومملاح ان كى ہرايتوں كے ماتحت كام كرر ماتفادوة ناماز كارحالات كوديقے تھے ليكن النريوان كا مجومہ تفااورلا تقنطوا يران كاايان-

امراركوماديت بندد تحيكران كاقلب بركثال بون لكتابها اورطراهم المحراكر كمنت تصر (١) دران بالبركوسيدكم اكثرابل دول ل اردنيائے دوں كمزه يل بطرف عقى بيراكننه (مهم) ١٠٠٠)

(۲) قصركنيركم تخلصال شما از سرديبا برستى برخيزيز" (م ۱۲ ص ۵۳)

رسا بردل بنرگان فرانجیت دیامرد گردانند" رم ۱۳ ص ۱۹)

جب عيش برسى اورنفس برورى سي عام ملانون كوكرفتارد يكت بي توجلا جلا كركت بي

"اے دوست دنیاجائے نفسی پروری دن آسانی نیست " (م ۲۷م ص ۵۹)

تبلیغ دین ودعوت می تواب اورفضیلت کوان برزورالفاظیس بیان فرمات بین
«واقرب عندامنه ورسوله آل کے روز رشخیز است که درافشائے نور باطن ایمان ساعی است دم ۱۹۰۵ ۱۹۰۵ می میزید علایکلمة الحق کا اتناغلب کہ شیخ نظام الدین کوا پنا ایک مربیر کے منصب شاہی ملنے کہ اللہ علی اللہ میں نوساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ صلب لعین کی طوف اس طرح متوج کرتے ہیں اس اس میں ساتھ اپنے اللہ میں کی اطلاع دیتے ہیں نوساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ میں کی اطلاع دیتے ہیں نوساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ میں کی طرف اس طرح متوج کرتے ہیں اس میں برادرمضب ماوشا فقر است کوشش کمنید دراعلار کلمة الله "دم ۱۹ میں ۱۹۰۵)

ان کی تمناعی کدان کے تمام مربرات عتب اسلام اوراعلار کلمته اندکے لئے کمرلبتہ ہوجائیں اوروہ خلافت اسی مقصد کے بیش نظردیتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے ایک شخص کے لئے خلافت کی سفارش کی توجواب میں ارشا دموالا جب تک علار کلمته اندر کے لئے کمرم ب نہ باندی جائے خلافت کی سفارش کی توجواب میں ارشا دموالا جب تک علار کلمته اندر کے لئے کمرم ب نہ باندی جائے خلافت کے سفارش کی توجواب میں ارشا دموالا جب تک علار کلمته اندر کے لئے کمرم ب نہ باندی جائے خلافت کی سفارش کی توجواب میں ارشا دموالا جب تک علار کلمته اندر کے لئے کمرم ب نہ باندی جائے کے لئے کمرم ب نہ باندی جائے کہ باندی جائے کہ باندی جائے کہ باندی جائے کی سفارش کی توجواب میں ارشاد موالا جب تک کے ملاقت سے کیا فائد ہ ہوا۔

بارباران کی زبان سے یہ بی نکانا ہے کہ نبلیغ اسلام اوراجائے دین کی کوشش کروریہ کی مسلک ہارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس بی کونا ہی اچی نہیں واپنے مرمدِ محملی کو لکھتے ہیں وہمیث ملک ہارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس بی کونا ہی اچی نہیں واپنے کا متا افٹر کہ از بیران من وعن رسیدہ کوشش نمایند" (م ۱۱۵ م ۸۸)

اجائے دین اوراعلار کلمۃ انٹری فضیلت کووہ یہ کہکر ذہن شین کراتے ہیں کہ یہ موجب
رضائے الہی ہے اورانبیار کا خصوی کام ہے یہ دریں باب جہاد نما بندوایں کارمہل نہ انگار ندو
منتشرا در معرد کا عالم سازند کہ رضائے الہی دیں است واصلاح مفاسرہ فرز نزان آدم نما بندکہ
انبیار معوث برائے ہیں کارلودہ انڈ (م ۱۱۵ ص ۸۸)

ایک کمتوب میں اس کو "کاربزرگ" کہتے ہیں و شارا کاربزرگ ایصال فیض واعلا رکھتان

فرموده ام ہم درب کارگرم آ مرمد" (م ۲۸ من ۳۱)

د صفرت مولانا محرالیاس صاحب کا مرصلوی شیخ داصلاح کا جوم کزیتی نظام الدین میں بنایا سے
اور اس کاکام جس نیج پر مور اسے اس می می اسی تحریک کی جھلک نظر آتی ہے۔ مولانا مرحوم کی دعوت
اور اس کاکام جس نیج پر مور اسے اس می می اسی تحریک کی جھلک نظر آتی ہے۔ مولانا مرحوم کی دعوت
در مرسان کی اس کا مرحوم کی دعوت اگرچہ ختم مرح کی لیکن

و حرب کا ما بال ببلو به طالم

ر نور

شاہ صاحب کے اس اصرابیم اورکوشش کے لی نے مربیدوں س ایک نی دوج بھو دى - شيخ نظام الدين صاحب نے اپنے پرومرشركى برايات بركل كيا اوربہت جلدكاميابى عال كى جب شيخ نظام الدين كاليك مرمد تور محدان كاخط ليكرد على آيا توشاه كليم المنرصاحية سب كيفيت دريافت فرمائ شيخ نظام الدين كي تبليغي ماعي كو منظراستحيان ديميا اوراس مصنمون كا ايك خطائعيا ومطالعه فرمانيدام وزكه ومحم الحام سالة مرقوم ى كرد وكميال نورمحرفادم شاكه ازاولاد حضرت مخرق بهاوًالدين زكرياكما بت شما آورده اندن من الحدلتروالمنتد وإعلار كلمنه الترسعي موفورمبزول است مرقوم بودكه درصين وضع اعلار ببتراست بنبت آل وضع المياديبهال مفقوا يصال فيض فقر محرى است بعالميان ببروض كرسيتراي كارسرانجام يابربايدكرد ورممهم مهم وي ينح نظام الدين صاحب كيبلغي كوشنول كانتجهيه بواكه بهت عيندوكرويرة المام بو بعض الني قبيل كورس الني اللم كانطها ونبي كرت تع ليكن ول مع ملان موعل مقع -ناه کلیم انترصاحب ایک مکتوب می تحریفر ملت بی ودیگرم قوم بود بہد دیارام دہنروہائے دیگر بياردرنقداسلام درآمره انداما بامردم قبيله يوشده ي مانند" (م ١٢ص ٢٥) ما تقبى ما تقاس چيزكو كلي پندېني كرتے كه كوئي شخص ملمان بونے كے بعدا پنے ملمان ہونے کو محفی رکھے مبادابعدموت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے جوعیر ملموں کے ساتھ کیاجاتاہ مرادرس ابهام نا يندكه المستداس المرطيل ازبطول بظورا نجامدكم موت درعقب است مبادا احكام اسلام بعداز رصلت بجانيار ندوملمانا رخقيقت رابوزاندرديارام الرخطى نوب خطون فتوف توابرت (م ١١٥) اس منوب سے اندازہ لگایاجا سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی تبلینی ساعی کس صرتک رکن میں كايباب بون تفين اس خطي ديادام كاذكرب بيخص مى النالوكول يس عقاجنول في اللا بنول كرليا بقالين قبيد ك وساس كا فها رنبي كرتے تھے۔ایک دوس خطے بتدمات ہے كہ ديارام كااسلامى نام شاه صاحب فيص الشرر كها تفاور بدديارام بعني شيخ فيص الشراكركتاب

مى نولىدجواب مى نولىسى" (م ٢٢ص ١٧)

معلوم ہوتا ہے کہ دبارام نے اس خوت سے کہ کہیں اس کے ملمان ہونے کا اظہار منہوجائے خطوط ہے تا کہیم انٹرصاحب ایک خطے کے جواب ہیں لکھتے ہیں۔

« محبت اطوار خواجہ دبارام ازبادی بہ آرام تام باشند قبل از بی نمیقۂ ارسال ایں طوف تمودہ بودند کے از دوستاں شاہ نظام المحق والدین رسانید وازیں طوف مررجاب رفتہ و قاصدان نامہ برراجہ تواں کردی (م ۱۰۸ ص ۲۸)

ویارام کو درود کی مواظبت اور چیز کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شخ نظام الدین صاب کے ذریعہ اس طرح فرماتے ہیں بر

درحواب بدیارام نوستندآ مرکیمواظبت به درود بی صلی احذا علیه وآله وسلم بیارنایند
کیمرایه برسعا دت این است دیگرمطالعه کتب سلوک و تواریخ چون نفوات
و تذکرة الاولیا و رسائل حقائق چول لمعات و شرح لمعات و لوائح و شرح آل
در مطالعه داشته باشنرا با احرب از بیگا شگال مطلع نشود یه (م ۲۰۰۱)
شاه صاحب کا نظام تعلیم و تربیت شاه کلیم احذیر صاحب نے اپنی مربروں کی اصلاح و تربیت
کے لئے ایک بہایت مکمل نظام قائم کیا تھا۔ اصفوں نے اپنے ان تام جربیدں کی جن کو تبلیعی و اللی کام پرامورکیا تھا ہایت سختی سے نگرائی کی۔ وہ ان سے بار بارمعلوم کرنے رہتے تھے۔
کام پرامورکیا تھا ہا یہ تبخی سے نگرائی کی۔ وہ ان سے بار بارمعلوم کرنے رہتے تھے۔
" کجا تا بکجا ترقی کر دہ اند" دم ۳۳، ص ۲۵)

وه خود دلی میں رہتے تھے لیکن دکن کا نظام تعلیم و تربیت ان کی زیر براست کام کررہاتھا معمولی معمولی معاملات پرمرکزسے ہوایات روانہ کرتے تھے۔ مرمیوں کا حال یہ تھا کہ بخیرائ کی اجازت کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ایک خطیس خود نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔ مرحیت خدائے تعالی برشا باد کہ بے اجازت قدم برندا رندک بیکہ بدولتے

رسیدیمی ادب رسید" (مهم ه)

خلوط کے معاملہ میں نہایت با قلعد گی برتے تے حطیس دیر بہوجاتی توشاق گذرتا انتظاریں رہے اور لکھتے بد

دا أدرايسال نامجات ترام فورز نوالمكتوب نصف الملاقات است (م ٢٥ ص ٢٥ ص ٢٥) دي عند نوشن كتابت ازطرف ما الرياشد مقبول است وسموع وازطرف تما

نامغول وناموع: (۲۲۲ س ۲۵)

ره بر محتوب شامر تارت کدریده را مرورد مختیره: (م ۲۵ س. ۲)

وہ چاہتے ہے کہ مربی جوخط بھی وہ محض رکی نہ ہوں بلکہ اس میں اپ پورے حالات واردات اور تھیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ بیمعلیم ہوسے کہ کن کن مناغل میں ان کا وقت عرف ہوتاہے اورا ہے فرالکن مضبی کی انجام دبی میں کس صرتک سربرگرم ہیں شاہ صاحب کے تزدیک ان کے اصلامی نظام کی کا میابی کا انحصاداس پر کھا کہ مربیوں کی پوری نظام کی کا میابی کا انحصاداس پر کھا کہ مربیوں کی پوری نظام کی کا میابی کا انحصاداس پر کھا کہ مربیوں کی پوری نظام کی تامیل مرب کیا جائے۔ وہ ضبطا وقات نظرانی کی جائے اوران کی خلوت وجلوت کا پورا پروگرام مرب کیا جائے۔ وہ ضبطا وقات در بیابندی اصول کا درس دیتے رہتے تھے۔ اکثر کمتو بات میں اپنے مربیروں سے نظام اوقات در بیافت فرماتے ہیں۔ اور معلق موسے نیرا نے اطمینان کا اظہار فرماتے ہیں۔

(١) تعيم ادفات وتوزيع مراتب فلوت وجلوت بمعلم شر" (م١٩ اس ١١)

(٢) تعتيم اوقات معلوم خر" (م ٢ من ١١)

الركوني خليفه الي پردر الم عمقلق دلكمتاتوناه صاحب خوددريا فت فرماتے ر

والمنوب معلوم نشركه اوقات كراى كمدام توزيع مصروف است آيارنگ

طالب علمان يا دروك ال الدايتان ومذاليان (م ماص ٢٠)

بابنرى اوقات مذكرنے والے كے متعلق صاف صاف لكھرية ہي ۔

وضیطاوقات آنکه نداردخسرالدنیاوالآخرة است (م۲۲ ص ۲۲)

مرگری کا داورشخولیت کی برابرتاکیدر مینی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: و شادر کا رخود مرگرم ترباشید کہ بیج کس برشاشائن نتواند بود مگر آنکہ کا رشا بکن (م۲۲ مرامه)

د شادر کا رخود مرگرم ترباشید کہ بیج کس برشاشائن نتواند بود مگر آنکہ کا رشا بکن کا رضا ہے لیے نظام اوقات تعبین فرماتے بعض اوقات تعبین فرماتے سے دیور است کے دولت تک کا افغرادی اور نفلی پروگرام بنانے کے بعد ایک خطابی فجر کی نمازے بعد سے کے کردات تک کا افغرادی اور نفلی پروگرام بنانے کے بعد اجتماعی بردگرام کی طوف اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔

المريف وعبادات وفقه درميان ظروعصرو بعداز مبح بگوئيدوابل شوق كماندكم مريف وعبادات وفقه درميان ظروعصرو بعداز مبح بگوئيدوابل شوق كماندكم بعلم شنا باشددرس لمعات ولوائح وامثال آن ببرطال مراتب تمكين به ازمرا

تلوین است ارم ۹۹ می ۵۹-۸۵)

واتی مطالعہ کے لئے صربیت وفقہ اخلاق ولصوف، سیروتا سے کی کتابوں کی ہرا"

فرانے ہیں۔

دا) مطالعكتب صريث وفقه وسلوك جول احيار وكيميا وامثال ذلك جول إي

مثا كخ بينين ببنراست " (م عص ١١)

ردى درس نسخهائ سلوك وسيرمثائ المنرمطالعه بالدكرد وخاصة تذكرة الاوليا يشخ

فرمرالدين عطارونفى ت الانس مولانا جاى ومنازل السائرين ورشحات

نقتبنديد وامثال ذلك باقى اند" (م ۹۹ص ۷۷)

شاہ صاحب اپنے مربیوں کے تعلقات کی نگرانی بھی فرماتے سے۔ اگر بہائے ہٹر ہے کوئی حجاراً یا برمزگی آپس میں پیدا ہوجاتی تواس کوجلدسے جلدر فع کرنے کی کوشش اور عفو درگذر کی ہرایت فرماتے سے تاکہ نظام میں خلل واقع نہ ہونے بائے۔

را ) "حقائن ميان اسرا منروميان منيارا منر تيفصيل معلوم شرشا مركز مخالفت بامردوريد

نخوامیدردوشامتوجهارخود بامشید (م ۲۰ ص ۲۲ - ۲۳)

د ۲ از میان امدانشرومیان صفارالدین برادران شاانرباید که بایک دیگرفاتی باشند

واگرانیکی خلاف مرضی امرے شدد گرے ازگر معفونا بدویه محبت زیزگافی کنزر (م ۲۰ ص ۲۰ - ۲۰)

ثاه صاحب نے ایک مکتوب بین می کوخود وہ وستورانعل قرار دیتے بین اپنے تعلیمی
امول وصوالط کا بیراخلاصیوش کردیا ہے۔ اس وستورانعل کے مثر ورع میں ملکھتے ہیں ب

امول وصوالط کا بیراخلاصیوش کردیا ہے۔ اس وستورانعل میں احتیاط بائید کرفر درگاراشت

دامیل درای مام مرا دستورانعلی خوشنا میدود رح ۲۹ ص ۲۷)

داران مرخل نباش وحداو مطافردل برون نرود و (م ۲۹ ص ۲۷)

اس کے بیرجب فیل اصول بیان فرملتے ہیں ب

(۲) ایمال خرس افلاص اور تصیح نیت سے کام لباجا کے۔ (م ۹۹ ص ۵۷)

(۳) ہجوم خلائق متوجب شکر آبی ہے۔ (ص ۷۷)

(۲) اگرفتو حات ملیں تو آبی ہی تقسیم کردیا جائے درمہ اس دن کو غنیمت سمجھا جائے
جس دن فتو حات میسر شاتیں۔

"المجمعة و برسربال نقر إلى الامراه مرف نايندوروز مكه نرسرال دورراغيمت في المراه مرفق في المراه في المراه من المرسيك درفقروفا قد تا فيراء عظيم است فيم ن فيم الله على المنتقداد والميت و المرس و فاكس بحسائي من هيرا جاسم ملكاستعداد والميت

اه فرعبارت ازفنار اسویت ازجمیع المسالک لی بفائجی تعالی دقیام المسالک فی جمع مجد استرایمی باید که میشد در نظر باشدوشرح این را دربی نامه نتوانم " دم ۴۹ ص ۲۵)

عده به نها بیت ایم برایت تقی متقد مین صوفیار سلی چشتید نے بھی اینا اصول یہ می رکھا تفاگر اس مسئل ان کا ایمان تفالیکن جابل عوام بین اس کا بھیلانا وہ مضر سمجھتے تھے حقیقت میں برمسکد اس قدر زماز کہ ہو ان کا ایمان تفالیکن جابل عوام بین اس کا بھیلانا وہ مضر سمجھتے کے لئے بڑی علمی قابلیت اور صلاحیت درکارہ - اگر کم برخص اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھتے کے لئے بڑی علمی قابلیت اور صلاحیت درکارہ - اگر جابلوں بین اس مسئلہ کو بیان کیا جائے واس کا نتیجہ گراہی اور سام دینی ہوتا ہے ۔ ( باقی هاشیہ برصفی آئندہ ) جا بلوں بین اس مسئلہ کو بیان کیا جائے واس کا نتیجہ گراہی اور سام دینی ہوتا ہے ۔ ( باقی هاشیہ برصفی آئندہ )

دیکھنے کے بعد حسب موقع اس پرکجٹ کی جائے۔ «مسکہ وصرتِ وجود راشائع بیش ہرآشنا وبریگانہ نخوا ہمید برزبان آورد " (ص م) دم مسکہ وا ورمسلمان دونوں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ غیرمسلم تعلیماتِ اسلاً)

سے شاخر ہوں اور

" ذکر خاصیت خود اور ابر نقهٔ اسلام خوابر کشید" (ص۷۱) (۱) مرمدون س ادب اوراحترام کا صند به پیداکیا جائے چونکہ « صحبت ابنیار باصحاب جناں بود" (ص۷۱)

"مرکدازیال خودازن دہدمبالغہ دراجائے سنت وامات برعت خواہدبور (ص ۵) اثاعت سلسلہ کے لئے ہدایات اثاه صاحب ابنے سلسلہ کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جگہ جگہ مربدین کوحکم ہوتا ہے۔

(۱) مسى درشيوع سلسله نمايند" (م ۱۳ م ۱۹)

دم،جبربلیغ نمائیرکیمردم درسلک شا داخل شوندوب مرتبه فقررسند" (م عهم ۱۲۷) ایک مکتوب بین ارشا دیبوتا ہے۔

و شادراصلاح دل مجوبان بکوت برکه بعزوصال وقرب رسندو بریاضت مجابره و شادراصلاح دل مجوبان بکوت برکه بعزوصال وقرب رسندو بریاضت مرائے و عنق وسیے خودی مربدان وطالبان را تربیت کنیرکه تا قیام قیاست برائے

ربقیہ حاشہ صفی گذشته انگریزی کی ایک مثل ہے ایک شخص کی خوراک دومرے کا زمرہ میں صوفیاد کے لئے مملہ وصدت الوجود براعتقادرو حانی ترقی کے لئے از صرضروری نفا دلین جاہلوں میں اس کا اظہار کفروالحاد بیراکرنے کا پیش خیمہ جب زماند ہیں یہ عقیدہ جاہل لوگوں میں جی بنا ہے گراہی اور بے دینی عام ہوگئے ہے حضرت مجدوالف ثانی منا مسلم کی مخالف تانی کے اس مسلم کی مخالف تانی کی کہ یہ عوام ہیں بے صدعام ہوگیا تھا۔

شاہ کلیم اختر صاحب نے یہ ہوایت فراکر گراہی کا ایک زبود ست وروازہ بدر کردیا تھا۔

"اے درولین خدا کے تعالی شاراعقل معاش وعقل معادم ردودادہ است. آل کنید کم دراں اجرائے سلسلہ باشر، ماگر نتن و ناگر فتن نمی دانیم ۔ اگر رونق سلسلہ اشر، ماگر نتن و ناگر فتن نمی دانیم ۔ اگر رونق سلسلہ اندوم قبول است عدم قبول بہتراز قبول " (م ۱۳ ص ۱۹)
ساتھ ہی ساتھ می ساتھ صوفیا رم تقدین کے فتوحات قبول کرنے کونیک نیتی پیچول کرتے ہوئے رسی ساتھ ہی ساتھ می ساتھ می ساتھ می ساتھ میں ساتھ می ساتھ میں ساتھ میں

فرماتے ہیں ار

ودرویتان ماضی که قبول بعضے فتوحات کرده انداغلب که برائے اسمالت خاط معتقدان کرده اندوالا بخرورت خود کم کے قبول کرده باشد " (م ۱۱ ص ۱۹) مربیکی اشاعت سلسله کی کوششوں کا جب علم ہوتا ہے تو اظہار مسرت کرتے ہیں ۔ دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواح مشاکخ اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شیخ کی اولا د کوخزانہ مجی دے دیا جائے توشیخ کی دوح اس قدر خوش ہیں ہوتی جتنی احیار سلسله کی کوششوں سے خوش ہوتی ہے۔

"پی رحمت خوائے تعالی برشمابادکہ ایں سلسلہ راجاری کر دیرشکرا مذر سیکم دایں ہم افتادگان صیف غفلت را باوج صفور رسانید ریوارواح مشائخ باخود خور شنود کرد رید بالفرض اگر کے گئے بہ اولادی شخ برنجند آنفتر ررضا منری جناب ایشاں درآن مناشد کہ دراجیار سلسلہ ایشاں باشد۔ فقر بروکن من الشاکری " رم ۲۲ ص ۲۵) نظام خلافت کا متوبات سے بتہ جلتا ہے کہ آپ کے بہاں خلافت کا بہایت مکمل اور صفر طونطام مقا۔ سرکس وناکس کوخلافت نہیں دی جاتی تھی اس کے لئے چنرا صول مفرر سے جن کی بابندی لازم منى ملافت من اختياطى وجبريه مي كدنابل لوكول كم الته من يكام بيني كى صور مين كمرابى اورضلالت يسيل جانے كا اندلشه تفاجي كووه جا بجاظام بھى كرتے ہيں. خلات معنعلق ان كاصول برتھے۔

(١) خلافت رين كامفصدا شاعت اللم كے لئے جروج برہ - (م ٢٩ص ٢٩) (۲) خلافت جن شخص کوری جائے اس کے نفصیلی حالات مرکزکو تکھے جائیں تاکیاس كى صلاحيت اورالميت كالنرازه موسك - (م ١١٥ ص ٢٢) رس) صرف ابل علم كوظافت دى جائے اس كے ك "درصحبت اوصلالت رواج نخوا برگرفت" (م مهم ص ۲۵) دىمى خلافت كى دوسين كى جائيس - خلافت ربانى اورخلافت سلوك -واول مركه حيثيت فقرادات ته باشر بايد فرمود من غيرانتياز بين ان مكون عالمااو جابلاداماقسم تاني كمثال بنولسندوبروج مكننداين تسم خصوصًا بابل علم دارند" (م وص١١) ره) بعیت کرنے کے بعرفوراً اجازت بیعت نہ دی جائے۔ (م ۲۹ ص ۲۷) عورتوں کی سعیت کے متعلق النے نظام الدین صاحب کودکن میں جوصورت حال پیش آئی تھی اس كے متعلق وہ اپنے بیرومرشدہ مہابت اور مشورہ طلب كرتے تھے چانچہ جب عورتوں له شخ نظام الدين صاحب في ايك شخص محرمزا باربيك كوظلافت دى ـ شاه صاحب في خطاكها لا محرراً باربیگ را خلافت دادید و ب کردید - بیت خدائے جاں را ہزاراں سیاس کا گوہر سیردہ بگوہر شناس دم ہوہا) أن كى المبت كمنعلق رائے اس طرح قائم كى تقى-وازرقعه اليثال كم بفقرنوت تدبودند معنى عثق مى رئيت " (م ٢ص١١)

ك مكتوبات بين جكه جلداس كا امرارب عمام ص ١٦١م ١٩٩٥ م ١٥١م م ١٥٥م م ١٥٠م م ١٩٥٠م صوفيار متقدين كالجي بيرى اصول تصاحفرت بابا فريد كنج شكراور صرت نظام الدين اوليا فيعلم ى كريميث

خلافت کامعیار قراردیا ۔ جب حضرت مجوب الی کے پاس خلافت کے لئے ۳۲ درخواتیں آئیں توبیشتر آپ نے يكم كرمة دفرادي يواس كام سي ببلادرج علم كاسم " (ميرالاولياس ١٩١١- ١٩٥)

Marine & Recommer University Library. Acordon No. .... 465.09.

سلسله میں داخل کرنے کاممله در بیش ہوا توشیخ نظام الدین نے اپنے شیخ کولکھا۔ جواب بس حکم ہوا کہ بیت کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی خلوت سے بچاجائے اور براہِ راست ہاتھ بیں ہاتھ در مگر بیعت نہ کیا جائے جو تکرمس اجنب جرام ہے۔

"برادرمن زنان رابعت كنيداما بازنان جوانان خلونها عظوليه كموجب فتشمردم بشود كنن ودرصحبت اولى وقت ببعت داخ بردست بيجيره دست بردست اددارند

كمس اجنبيرام است " (م ١٢ص ٢٥)

اس مشروط اجازت نامه کی روسے شاہ صاحب نے عور توں کو بھی اصلاح باطن سے محروم نہ رکھا لیکن شیخ نظام الدین نے اس کے بعد بھی عور توں کو داخل سلسلہ کرنے بیس تاہل کیا، اس پرآپ نے لکھا۔

«شادرمیت کردن باعورات چرامهال می ورزیداگر جوان انرواگر سین انرواگر بیراگر حین انرواگر بین مهردا بجائے محوات پنداشته کلم بین بگوش ایشا س باید رسانید (م ۱۳٬۵۳۵) چنا بخیا کنز مکتوبات میں (م م میں ۱۲۱۱) میں یہ بی برایت ہوتی ہے کہ عوروں کا داخلہ کیول کوسلسلہ میں داخل کرو۔ در شدو برایت کا جو دروازہ کھولاگیا ہے اس میں عور توں کا داخلہ کیول روکا جائے فیض عام ہونا چا ہے اور مرشخص کو مستقید ہونے کا موقع ملنا چا ہے۔ صرف اتنی احتیاط لازم ہے کہ ان کو محرمات سمجھا جائے۔

ابناعِ شریعت کی تلقین موفیار کرام کے متعلق اکثریہ غلط خیال کیا جاتا ہے کہ وہ احکام شریعت کی زیادہ پا بندی نہیں کرتے تھے۔ یہ خیال جہل پر بنی ہے اور صد درجہ غلط اور گراہ کن ہے چھڑ ت صوفیار شریعیت پر نہ صرف علی کرتے بلکہ روحانی ترقی کے لئے اسے ازلس صروری تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ راسخ یہ محاکہ شریعیت سے ہمٹ کر روحانی ترقی کے لئے جوکوٹشش کی جائیگی و نفت برآب تابت ہوگی۔ جنا بچھو فیار تما خرین میں صفرت شاہ کلیم انٹر صاحب نے بھی اس حقیقت کو بار باردھوایا ہے۔ اور جادہ شریعیت برطینے کی تلقین فرمانی ہے جگہ جار شاد ہوتا ہے۔

(۱) برنهج سشرلیت با پیررفت " (م ۱۹ ص۲۷)

(۲) ظاہر راموا فق شراعیت توا ندنگاه داشت " (م ۱۰ ص۱۹)

(۳) مهر داخلان طراعیت را تاکیدنما بیند که ظاہر شراعیت آراسته دار ندویا طراحیت را تاکیدنما بیند که ظاہر شراعیت آراسته دار ندویا طراحیت مولی بیراسته سازند " (م ۱۲۹ ص ۹۵)

مولی بیراسته سازند " (م ۱۲۹ ص ۹۵)

موشر بعیت برینهیں جیلتا وہ گراہ ہے اور طراحیت وحقیقت کے منا زل کمی طرفہ کرسے گا۔ ارشاد بہوتا ہے۔

"انچ درشرنیت اواسخ نیست ناقعل ست، بلکطرنقت وحققت ادمعلی کم حقیقت ندارد-مردا ساست که جامع باشدمیا س شریعیت وطرنقیت وحقیقت "رم ۱۹۵۵) وه شریعیت کو معیار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی سے کسی شخص کی روحانی بلندی ویتی کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ارشا دہوتا ہے۔

"اعبادردرتفاوت مرات فقرااگرامروزخوای کدوریا بی بجاب شراییت اونگاه کن

کر شرید معیارات عیارفقر برشریدت روشن می گردد" (م ۱۹ می ۲۵)

اسی مکتوب مین آگے چل کروه اس طرح سمجھات مین کداگر کسی شخے کے دس صاحب کمال مرید بول اور مرایک ابنی علیوره وضع رکھتا ہوا ورشنج کو مرایک کے متعلق حن طن ہواوار معلی احجا سمجھتے ہول اور تم میمعلوم کرنا چا ہو کہ کون شخص ان میں قیامت کے دن سب سے افضل ہوگا تو یہ کمیموکہ ان دس آدم میول میں سے کوئ شراحیت کے ساتھ آلات ہے اگر خورانے چاہا تو قیامت کے دن پہنی خص سب سے بلندم ترب ہوگا - (م ۱۹ می ۲۷)

اگر خورانے چاہا تو قیامت کے دن پہنی شخص سب سے بلندم ترب ہوگا - (م ۱۹ می ۲۷)

مر فیزیار حقیقت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فراتے ہیں :
مر بینیار حقیقت اور حقیقت اتم والمل ہود علامت وصول بدر جرحقیقت ایں آت کہ در در می ۱۹ می ۱۱ می اس طرح میان اس طرح بیان فراتے ہیں :
مر بینیار حقیقت اتم والمل ہود علامت وصول بدر جرحقیقت ایں آت کہ در در بروز آنا فانا سالک را در شرعیت قدم مال سے گردد" (م ۱۱ می ۱۱ می ۱۱ میا ترات کی کہ دور بروز آنا فانا سالک را در شرعیت قدم مال سے گردد" (م ۱۱ میا ۵۰)

اوربنایت سختی کے ساتھ فراتے ہیں،۔ اوربنایت سختی کے ساتھ فراتے ہیں،۔

الم المحدال کمشر البیت دا از دست داده کلام لاطائل المحدانه لببب گدائی و لقم کردنی انزکه مرتوحیدالیا القم پرب نموده به مشرعان طعنه به حقیقی میزند تعزیر کردنی انزکه مرتوحیدالیا به معنی است و به لطنی قالی است به حال زنها در در صحبت می چنیج مقانخوانه زشت (م،۱۱۹ ش) اصلاح دولت مندال شیخ نظام الدین صاحب جب دکن بھیجے گئے تو بہت جلد آپ مرجع خلائی بن گئے ۔ امیروغ میب سب آپ کی خانقاه میں صاحر بهونے گئے دجب دولت ندول کا بہوم برصا تو آپ کو اس سے تکلیف بہوئی ۔ مکتوبات سے انداز و بہوتا ہے کہ آپ متواتر اسس ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی کا اظهاد کرتے شے لیکن شاہ کلیم المذرصاحب بر مادان کو لکھتے موں گئی توسوسائی کے کمی حصد کو نظرانداز نهیں کیا جائے گا۔ دولت مندول کو متا ٹرکرنا بعق موں گئی توسوسائی کے کمی حصد کو نظرانداز نهیں کیا جائے گا۔ دولت مندول کو متا ٹرکرنا بعق موں گئی توسوسائی کے کمی حصد کو نظرانداز نهیں کیا جائے گا۔ دولت مندول کو متا ٹرکرنا بعق میں۔

"مقصودازدخول ابل دول نه آن است که اینان عظیم اتب درویشی کمنند...
یکه مقصودازدخول ابل دول نه آن است که اینان مردم اکثر مردم دیگر داخل می مشوند

ودرنظرعوام دخول این مردم اعتبارتام دارد" (م ٢ص١١)

پردمرشد کی اس ہرایت کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندول سے زیارہ پرہیز مذکیا۔ بلکم ان کی اصلاح باطن کے لئے کوشاں ہوئے۔ جب بنتیجہ کوششوں کے برابر مذیا یا تو

مله شاه کلیم النرصاحب کے بعداس ہی قسم کے گراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئ اور حضرت شاہ ولی النہ اللہ اللہ کے سے مجبور مرحکے مسب "وصیت دیگر آں است کہ دست در دست مشائح ابن میں ایشاں نبا میرکرد"

وصيت نام جعفرت شاه ولى النه صلى مطبع الرحمن سيرجات على شاه جهال آباد ملاكات على المعاليك دوسرك متوبين دولتمندول كم منطق كمصة بين اينها آله رجرع فواص وعوام اند" رم ماص ٢١) -

آزرده فاطربوت ادرما يوس بوكر شنح كولكهاكس دولت منرون كي صعبت سي تنگ آگيا بول ميري كوشنين بارآ ورنبين بوتين عابنابول كركسي اورجد جلاجاؤل وبيرومر مضد فيوابيكما العان بادرمعلى باركمعيت دولت منال ك راكه بالطع وى كالير ازفرق فقوانسيت زيراك تفاوت كام است درميان اوصاع عنى وفيري مرانيركم شاجنري آزارازاوضاع البنال جراى كشيرى فواسيركه بروران مانن فقار ومساكين بنروق ذكروفكروم اقبه وتلاوت قرآن واورادو عارب اوفاف درار حنات جول دوق وشوق وسماع دوجه مفرت كردند. ... ئىسارازى فرعونيان توقع خصائل موى ندائت باشنى غنىيا كما بيال بآن جرأت ازمرتبه خودا فتاده كاه باشركه بشابعيت كنندما درسلف و ظلف دروسية ناسندى ونرسيم كرقاطبة الي دول بردست ايشال والر صحبت الثال بفلاح فقرارسيره باشنر" (مع ص ١٣-١١) شاه صاحب نے سمجھایا کہ ان دولت مندول سے زیارہ امیری وابند کرنی فیک نیس ان وعم فقريا درويش نبا مكوك ايك مكتوب بن ارشاد موتا ہے-ور لفين شا سيركه دولت مندال مركزدري عصرت مريدي عنده انداكم شره دولت منه كانره ممراكزات الشالك بداند (م ١٤ ص ٣٠) ایک دوسرے محتوب میں ملتے ہیں کمان لوگوں کو ذکرواشغال سے کیا تعلق بیزوم منصب ووجابت کے لئے تعویز گرزے کی فکرس رہے ہیں:۔ « يقين دانيدكه دولت مندان ذكرواشغال راعبت كارى وبرزه كا رى ى شارند-دونت مندال راتعویزے برائے مصب جاہ یا سے برائے زيادتي دولت ومكنت ازجفروط معامام جعفرصادق فباليركفت كرايتان بغایت رضامندازین متند" (م ۵۲ ص ۲۷)

شيخ نظام الدين ان لوكون يم الله كام كرت رب . آخر كاراس طبقه كے كچه لوك أن مرمد لھی سوکتے ہیرومرشر کومعلوم ہوا تو لکھا!۔

ومعلوم شركدازي اميرال ومنصب دارال كمشابعث تموده انديائي لفين

وكروشجره درميان سيأشريان اين رامفصل خوابندنگاشت " رم ١١ص ٢٠- ١٩)

كيرفاه صاحب نے اپنے مربدوں كوباد شاہوں امرار اور رؤمات ارتباطى نوعبت سے می خروار کرنامناسب سمجھا۔ لکھا کہ مقصر یہ ہیں کہ تم ان سے بے صرفعلقات بیواکرلو۔ ایسا كرفي سے كام سي خلل واقع موالے اور روحانى ترقى مى ركاوسى بيدا موتى مى ملكمتا مائى

كالدازيم وناج مع كم الرخط لكصنا بونوبا ا فريدكى طرح ١-

« وسفارش باین نمط متحن است که اگر مصلحت باش مکبنن والا قلاحضرت گنج شکر قرس سره ببادخاه زمانه توست نورندع صنت حاجتي الى الذعم اليك فان اعطيت فاندسوالمعط وانت منكوروان منعت فانتربوالمانع وانت معندوروالسلام (م ٢ ص١١) شاہ صاحب نے بابا فرید کے اس مکتوب کونقل فراکر بادشاہوں اورامرارے تعلقات کی مل نوعیت بتاری که کس درجه خورداری اورب تعلقی کے ساتھان لوگوں سے بیش آنا جا ہے تمنى، خوشامرا ورورباردارى سے فطرت صوفى اباكرتى ہے اس نے باربارارشاد سوتا ہے۔ (١) للقات سلاطين كديردردونش آيندروابا شرامابردر آنها نبايرون - (م ٢٢ص٢١) دی بردرملوک نبایدرفت واکنده برقسم که بان داورامن از آمد ن نايدكرو" (دم ٥١٥)

رسى درويش رابابركه اختلاط ببارشال ننايدو كانه ابل دول طواف ننايركه اختلاط

الموك روني ايان ي يرد الإم ٢٥ ص ٥٥)

اله بخط حضرت بابافر سرگنج شکرائے سلطان بلبن کے نام لکھاتھا۔ سرالاولیا یں به خط موجود ہے۔ نير ملاحظه مواخبار الاخيار

چان فی نظام الدین صاحب نے ان دولمت مندول سے زبارہ اختلاط نے کیا۔ ایک مرتبہ اعظم شاہ نے ان کی خدمت میں فابِ طعام سیجی۔ تواس کو قبول نے کیا۔ بیرومرشد نے خطا لکھا۔

مرتبہ اعظم شاہ نے ان کی خدمت میں فابِ طعام سیجی۔ تواس کو قبول نے کیا۔ بیرومرشد نے خطا لکھا۔

مرتبہ اعظم شاہ نے ان کی خدمت میں فابِ طعام سیجی۔ تواس کو قبول کے قبول کی کند

باعث تالیف ایشاں می گرود و درعدم قبول وحشت می افزاید سلف صالحین

ہردوطراتی ورزیرہ اند " (م ۲ ص ۱۰)

مجرار شاد مونا ہے کہ قبول وعدم قبول دونوں ضراکے لئے مونے چاہئیں۔ اس میں اینانفس شامل نہیں ہونا چاہئے۔

"مرج با شدرائ خدائ تعالی باشد قبول درداگر برائے خداست محوداست والا مزروم ... ، آل کنید کدرال مرمی خدائے تعالی وربول استر صلی اشر علیه وسلم باشر (م۲مس ۱۱) بہت لوگوں نے کوششش کی خود سلطان وقت نے بلایا لیکن شاہ نظام الدین صاحب خدر بارسی جانا اب ندر نہ کیا۔

(۱) مرفوم بودکه مردم بجدا ندبهادشاه ملاقات کمنید بلکه فلال شیخ جیوکه بجدا ندکیمن و تقریب می کنم الاقات بکنید اے براور ملاقات بادشاه سیج نیست آخر خفیف می شود در ولیش که بادشاه تا امروز مزار در ولیش مادیده با شداما اعتقادے و افلاصے به بیچ کے بیدا نہ کرد و (مهم ۲ ص ۲۸)

رم الم مفاوصد شماكه دروبر فضاز ذكرم اودت متعلقان سلطان وقت وطلب ملاقات سلطان بودرسد - خوب كرديد كة قبول اين عنى خكرديد كه به بسطلب معلاطين دليل رعونيت وجارى است اگر درطبعيت اينال شكستگى وفدويت فقرا باشرابرام بسلطانيت نكن د بلكه خود از سرقدم ساخة بخدمت شتا بن رتا مروح جناب ميرس كونعم الاميرعلى باب الفقير باشند " (م به ص ۲۵)

رسی قبل ازین نوشتن درجواب مکاشته که دران مذکوراستیان خلیفه وقت اودرسید

مررآنکه خوب کردمیکه نه رفتیر" رم ۲۹ص مه) رم ره موتبل ازی نوست بودمیرکه بارای طاقات بادشاه می خوامند امااین منی تبول خاطر

نيت . . . . زبهارقصداي اموركه موجب المانت خرقه دروليثال ست مكند" (م ٥٩ ص٥٠)

ساع ] چشتیہ سلید میں ساع کا ہمیشہ رواج رہا ہے۔ مثائے چشت اس کو "روحانی فذائے۔ تعبیر کرتے تھے اور ہا وجود علمار ظاہر کی مخالفت کے الفول نے اسے بھی ترک ہمیں کیا لیکن

تعبیر رہے سے اور ہا وجود علمار طاہر ی عاصت ہے ، معنوں ہے، سے ہی اور ہا وجود علمار طاہر ی عاصل ہے ۔ اور اور قواعد تھے جن کی بیا بندی لاڑی طورے کی اس ضمن میں اُن کے چند بہایت سخت اصول اور قواعد تھے جن کی بیا بندی لاڑی طورے کی

الله من بين الله معفل ماعين شرك الهي وسكتاتها قواعد كى بابندى كابه عالم تفا

كرايك بارمحفل سماع سي حضرت اميرخسروات بالقداو يح كرك رقص كرنا شرق عرديا يسلطان المثالج

نے فورا ٹوکا ورفرایا بہاراتعلق دنیا سے ہمیں اس کی اجازت نہیں اے ا

رفية رفية صوفيار نے ان تواعروضوالط کو حيور ناشروع کرديا محفل سماع موني

و امروز قدرراگ مشائخ نمی شنا مندوآداب را رعایت تمکنند" (مه ۱۰ ص ۸۳)

وہ اس کو ہائے ہوے ساع کے ہیں اور جگہ جگہ اس کو کم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

والمع برادر كرزت سماع بم خوب نرارم ملك نعبن برروز بم نياره" (م يص ١١)

وہ ہدایت کرنے سے کہ سماع کی بجائے مراقبہ ہیں وقت صرف کیاجائے۔

" طقهم اقبه وسلع از طقه ماع بابركرد" (م ۹۹ ص ۸۷)

اکثر مکتوبات میں (م۱۱ م، م، ۹ م م، ۱ م، ۱ م، ۱ م، ۱ مرا انجابی کی ہرایت ہے وہ زمانہ کی مالت کود مجھ اس کے ڈرتے تھے کہ کہیں سماع کی شکل منے ہوکر مذرہ جائے۔ فی لفیہ وہ

مله سرالاولیا ص ۲۲۷ - آج مندوستان بین جن قسم کا ساع جاری ہے اس کا بعیدی تعلق بھی اس ساع سے نہیں جوصوفیارمتقرمین میں رائج تھا۔ اس کے مخالف نہیں تھے۔ الفول نے اپنے مکتوبات میں اپنے ہیرومرشر حضرت بحیٰی مرتی ہوکا وہ خط نقل کیا ہے حوالفول نے اورنگ زمیب کے نام سماع کے متعلق لکھا تھا۔ "ازجانب شیخ بیلی سلام برب دازا آنجا کہ سماع قوت صالحانت منع کردن

راہم وجے ندارد- والسلام"- رم ۱۰۳ ص ۸۸) لیکن حالات نے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاملہ میں شختی ہے کام لیں ۔ خودوہ نہایت سخت اصول برتے تھے۔ چانچہ کہتے ہیں کہ اگر محبلس ساع منعقد کروتو۔

معلی سرود لطور مای کنند" (م ۱۹۹ ص ۲۷)

یے زمانہ تھا جب منائج نقت بند کے اثرات ہمت سے او ناہوں پر ان کا اثر تھا۔ اوروہ ان کی رائے کی عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے اس خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورت بیدا نہ ہو، اس ا مرکی کوشش کی کہ جہاں مشائح نقت بند کا اثر بھ وہاں سماع کو بندر کھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں تھا مشائح سربند جے سے واپی راس کے پاس پہنچے۔ شیخ کلیم احتر صاحب کو معلوم ہوا تو مرد پر کو خط لکھا کہ اس زمانہ میں مجلسِ ساع کوموقوف رکھنا۔ بادشاہ کے ساتھ علمار سربنہ دہیں۔

وتابيان مخالفان نتود" دم ۱۹۹ ص ١٨)

فاندان تموریہ کے سب جانتے ہیں کہ جہا نگیراوراس کے بعد کے سلاطین مغلبہ پرسلسائی تغیدہ سنعاق کے بزرگوں کا بہت اثر تھا۔ اس کی ابتدار شیخ محبردالف تانی رح کے سخریدی کا رنامول سے ہوتی ہے۔ خواجہ محرمعموم آن شاہ سبیف الدین اور دیگر بزرگان نقشبند کا جو قدر ان باد شاہوں پر اثر تھاوہ محتاج بیان نہیں۔ شاہ کلیم انٹر صاحب نے اس کا ذکر تعین مکتوبات میں فرمایا ہے لیکن وہ ان اثرات کی ابتداجہا نگیرسے نہیں ملکہ تمورسے بتاتے ہیں۔۔

را) درای زمان بادناه مندوستان که از اولاد امیر تنمیوراند بطراتی حضرت نقیب ندید

بغايث أشاا مذرراكم اميرمور محصرت خاجربها بالدين نقشندارارت عام بود" (م بعن الم ١٩٩٥)

(٢) امروزط لية تقت نديب الكمالقيا ددارندب يارتا لعاست (م٢٥٥) خامزان أصفيه إحس زمانه مين شيخ نظام الدين صاحب دكن بيع كے تھے اس زمانه مين برازات انواب غازى الدين خال وبال موجود تقيينا نجر شيخ كے تفدس كا تبره س كرا هول نے سنج كوائي بهال سرعوكيا۔ شيخ نے اپنے بزركول كے مملك برعل كرتے ہوئے جانے سے انکارکردیا۔ برومرنزکوجب معلوم ہوا توخط لکھا۔ "مرقوم كم غازى الدين عال طلب ملاقات كرد- زفتم قوب كرد برك زفتبراكر ادرافنادرفرمت فقرالورے فوری آسروفور آلای می کرد" (م ۲۵ ص۲۷) معلوم ایساموتا ہے کہ اس انکار کے بعد می غازی الدین خال نے اصرارکیا۔ بیر کو معلوم بواتوللها:-

> العدروكي مرانكر رفتن بخانه دولت منوال من نرارد . . . . من رخصت اين عنى نه داده ام ونخواجم دادوا گراورانفس وشيطال ياورنيست يس جاب خرمت شاعی آبر می دانند که بیش فقراباد شابال رفته اندوسوادت وانتدامر عازى الدين خال نوكراست ازنوكران بادشاه الراحانا اوبه فقير

نوشت من اجازت نامه تخواجم نوشت " رم ۱۹۸ مهر ۱۲)

مكتوبات بين غازى الدين فال اور بيخ نظام الدين كمتعلق اس سے زيا ده معلومات نبيل ملتى ليكن اغلب بيب كدوه لعدكو صاصر سوئ اوراي عقيرت مندانه عزبات كوبرقراردها-

آصفیہ فاندان نے دوکتابیں احن الثمال اور منافب فخریہ اس سلد کے برگان کے حالات میں کھیں مناقب فخریہ کھیے پندجلتا ہے کہ فازی الدین فال کے بعدمی

کے مناقب فخریکا ایک قلمی ننخہ مجھے کھیراؤں کے ایک صاحب دوق بزرگ قاضی جیل احرصاحب کے کتب خانہ میں مرمری طورسے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ رباقی حاسیہ برسفی آئندہ)

عقيدت مندى كاسلدجارى ربارميراخيال م كانظام الملك آصف جاه اول جن كى تعرلف آزادن الفاظيس كى --

"اميرك باي طلات خان ميمندامارت قدم نگرات ما خرطالع اي صاحب ا قبال از آغاز عمر تا انجام برمارج ترقی صعود نمود . . سادات وعلماروشانخ دبارع ب وماورارالنم وخراسان وعجم وعراق ومندآدازه قدرداني اسماع يا فت روبيركن آورند " مله



شيخ نظام الدين كے طلقة مريدين بي شامل تھے -

ر بقیہ حاستید ازصفی گزشتند) یہ نبخہ وہاں کے ایک برانے رئیس مولوی ابراہیم علی صاحب نے واردی قعرہ نتالہ کو نقل کرایا تھا مصنف مناقب فحزیہ نے مکھا ہے:۔ وجرمروم راقم عفى عنه نواب نظام الملك آصف جاه بعدشرف ببعث درضر

أنظل المي كثت "

لكن اس كايته نهين جلتا كم مصنف كتاب كون ب وتكمله سيرالاولها اورخز نية الاصفياس مى مناقب فخريه ے متعلق لکھا ہے دیکن مصنف کے نام ہیں ہردونے غلطی کی ہے۔

خ نية الاصفياس لكهام-لانواب نظام الملك صف جاه كه جرم واب غازى الدين خال مصنف من الخير ود قبل ازمم مريدا محض تدوكما باحن النائل دراحوال شيخ تصنيف كرد" رجلدا عن ١٩٥٠) ظامرے کہ اس میں چنددر جندا غلاط موجد میں جوار ماب نظرے پوشیرہ نہیں ۔ عملہ سرالاولیا میں مکھاہے۔ نواب منطاب نظام الملك آصف جاه جرامي حضرت نواب صاحب نظام الملك عياف الدين خال بنرف بعيت در ضرمت آن طل الني متعيد كرديد (ص ٥٥) اس عبارت كى اغلاط بھى ناياں ہيں۔ مناقب فخريه كامصنف يفينا مولانا فخرالدين جشتى خليفه نظام الدين كامريج اب جن كوده جرم وم قرارديا م ده بين كے لحاظ سے غازى الدين خال ہوسكتے ہيں ليكن وه آصف جاه بنس كونى صاحب الرمناقب فحزيه كے مصنف كى تعین فرماسكيں تو باعث منكورى ہوگا۔ سكه روضة الأوليا - آزاد بلكرامي -

130 No-46509 27.6.63

زاتی حالات محتوبات سے شاہ صاحب کے زاتی حالات افکار ورجمانات کا پتہ چلتا ہے ایک خطابیں اپنی اولاد کے متعلق سکھتے ہیں۔

ور فرزندوم دفتر موجود اند حامر به كتب سلوك مشغول است. محرفضل الند ده ساله دوازده سيبارة قرآن حفظ كرده ، محراحان النرسيخ ساله بكتب شره بخواندن الجدمشغول است - اماسه دختر یکے بخانه محدیا شم دادیم بی بی را بعد نام دارد وديرې يى فخ النارېراد رزاده توددادىم، سيوم زينب بى بى مشبور بى بى موى جارده سالماست تاطال جامے سنوب نفره " رم ۱۲۵ ص ۹۳) الك يبل مكتوب بين جوها مرسعيد كے بجين بين لکھا گيا ہے۔ اس طرح ان كی شكايت كرتے ہيں:۔ وفرز مزمامر سعيركه درس يرليثاني عطاشره ده ساله است چنران دل بخواندل نی در برازمنت کتاب منتعب درصرف می واند و م می ۱۱) سيخ محدياتم كاحال ايك مكتوب بين اب مريدكو لكصة بين ر «تفصيل حال موى اليدآل است كه بزيكان ايشال از تنبر بالنوكه تبريست در دكن- شاه من بردايشان مرمير شيخ عبدالطيف دولت منداني كم بادشاه بايشان اخلاص داشت شرمداينال رااذن واجازت الدآبادواده رخصت الدآبا مودند اینجامحرم شم بهمرسد چل بیفت سالگی رسیددرگذشتند- حالاخانقاه وروس بيرا نجاار مت مزادمنبرك - اين فرزنر يخصيل علم شغول شره به د بلي آمره - بعنت بشت سال درسررسه دلى متغول شرتا بعض مردم ازايشال فارغ شرنر يول بسيارصائع وفقروفقرزاده لجداي عقدمنعقد شر" رم عمص ١٥ - ٠٥) شاه صاحب کے ایک لڑے ہواجہ محرکا انتقال ان کی زندگی ہی ہی ہوگیا تھا۔

اله ایک مکتوب میں ان کا نام بی بی شرف النا مکھے ہیں۔ رم عام می ده)

انتقال برائي مرمد كوخط لكها اوراس طرح سيشوع كيا-"اناشروانااليه راجون-كلنفس ذائقة الموت واستعينوابالصار والصلوة بخفى نانركه بتاريج بست وجيام تنهرييع الثاني فرزنرع زفواجهم بدارالبقارطن متود واع جدائي رسينه دوتان گذاشت انالنرواناالبدراجون مام مسر موديم وتكيباني ورزيريم شام مصابرت نائير (م٢٢ص٠١) جركت بين كه طامر سعيد كى درازي عمرك ني ضاح دعاكرو-ودرازيء وكماليت فرندع زخارسعيداز حضرت وابها لطايا فوابيد (م١٢٥٠) شاه صاحب مزيى جزيات بس عزق رستة تع رسركار سرنياس والهانة محبت كابيعالم محكد لكصيب ودين روز بإداعيه زيارت حضرت مرينه در دل جش مي زنداگر جا اب آن موجود نيب الاقبل ازس باب اين دولت سرآمره بود-اكنول مم دل ى كافركه مرويا برمنه شده جا ب رينه روال شدم " (م ٢٥٩٠) مولانا آزادی تازه ترین علی اورادی نصنیف

عارفاط مولانا كيملى درادني خطوط كادلكش اورعنبر بيزجموعه يخطوط موصوف نے قلعه احرنگركي قیرکے زبانہ میں اپنے علی محب فاص نواب صدر بارجگ مولانا جیب الرحن فاں شروانی کے نام مکھے تھے جورہائی کے نبور مکتوب لیدے والے کئے گئے اس مجموع کے متعلق اتنا کہریا کا فی ہے کہ بهمولانا ابوالكلام جسي مجمع فضل وكمال كى تاليفات بين اپنے رنگ كى بے مثال تراوش قلم ہے، إن خطوط كمطالعه كے بعدصنف كے دماغى يس منظركا مكمل نقشة انكھوں كے سامنے آجانا ہے مطرسطمونتوں سے مکی ہوتی ہے قمیت مجلد خولصورت گردیش جاررو ہے۔ كتبريان ديى قرول باع

## بهارى زبان بي المعظيم الثان مذبى اور مى ذخيره

قصص الفرآن حصداول: - قصص قرآن اورانبيا عليم المام كسوائح حيات اوران كى وعوت فى مستندترين تاريخ جس س حضرت آدم عليه السلام سے لے كرحضرت موى عليالسلام كے واقعات وحالات بهايت مفصل اور محققانه اندازس بيان ك كفي بي دوسراايد بين جس معزت موسى اور حضرت بارون كے ممل حالات آكئے ہيں صفحات ٢٣٥ بڑى تقطع قيب جر علد كيے فصص الفرآن حصدوم وحضوت يوشع علياللام كمالات عدر كرصرت يحلى علياللام كے حالات تك ان تام بيغيروں كے سوائح جات اوران كى دعوت حق كى محققانة تشريح وتفيرين كا تذكره قرآن مجيدس موجود ہے۔ دوسراالدين صفحات ٨٠٠ برى تقطع قيمت سے محلدللعمر وصفى القرآن حصيرهم: -كتاب كاس مصرس البيارعليم اللام ك واقعات كعلاوه باقى قصص قرآنی اورتاری واقعات کی کمل تشریح وتفیری کئی ہے . فہرستِ مضابین کا ایک حصد الاحظ قرمایر اصحاب الجند مون وكافر- اصحاب القرب يا اصحاب لين حضرت لغان اصحاب لبت إصحاب لرس. بيت المقدس اوربيود- زوالقرنين. اصحاب الكهف والرقيم - بااوربيل عم - اصحاب الافروديا قوم نيج - اصحاب الفيل صفحات . . بم يرى تقطع قيمت للجر مجلد هر فصص القرآن جلرجهام: - حضرت عيني علياللام اورحضرت فاتم الانبيامحدر سول منطاله عليه والم كى بعثتِ بإك اوردعوتِ في كالممل وستنديان مع ديرم ورى حالات دوافعات اور مباحثِ مهم الذازبيان محققانه اورمبرانه صفحات ٥٠٠ مرى تقطع قيمت مرمجلد لي

كنتبه بان بى قرول بى

